ملسلىغتدا شاعت فم 115 ز کو ۃ کے موضوع پر لا جواب تحریر ركوة كي الم مرابع المرابع المرابع

مَعَمِيتِ إِن اعْتَ مِن الْهِلِئِنَّةِ مِنْ بَالِكِ مِن الْمِن الْمُعَمِينِ الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ ال نؤر مجت ما غذى بازار ميسطادر كرافي

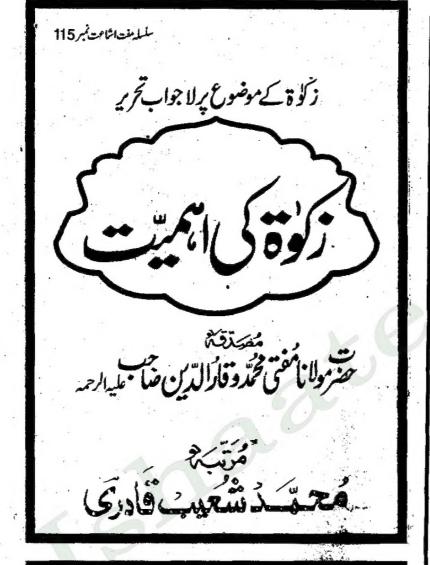

مَعَيِّتُ إِنْ اعْتِ الْمِلِيَّةِ ثَنَّ بَاكِتِ الْمُعَادِّدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَالِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدُونِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي اللّهَ الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي الْمُعَادِدِي اللّهِ الْمُعَادِدِي اللّهَ الْمُعَادِي اللّهِ الْمُعَادِدِي اللّهُ الْمُعَادِدِي اللّهُ الْمُعَادِدِي اللّهُ الْمُعَادِدِي اللّهُ الْمُعَادِدِي اللّهُ الْمُعَادِدِي اللّهُ اللّ

### درود پاككےفضائل

جذب القلوب مين مندرجه ذيل فوائد بيان كيَّ مين -

- (۱) ایک بار در دو پاک پڑھنے ہے دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس نکیاں لکھی جاتی ہیں۔ دس درجے بلند ہوتے ہیں۔ دس جمتیں نازل ہوتی ہیں۔
  - (٢) ورود پاک پر شخ والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔
- (۳) درود پاک پڑھنے والے کا کندھا جنت کے دروازے پی منو ساتھ کے کندھے مبارک کے ساتھ چھوجائے گا۔
  - (m) درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آتا نے دو جہال مالگا کے پاس بی جا سے گا۔
- (۵) درود یاک پڑھنے والے کے سارے کاموں کے لئے قیامت نے ون د مغور ملاق متولی (ذمہ دار) ہوجائیں گے۔
  - (٢) درود پاک بر صفے ہےدل کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔
  - (2) ورود یاک پڑھنے والے کوجائلنی میں آسانی ،وقی ہے۔
  - (٨) جس مجلس مين ورود پاک پڙهاجا ان مبل لا شتاره ت عليه ليه بال-
    - (٩) درود پاک پڑھنے سے سیدالانمیا ،عبیب نداملی کی بت برستی ہے۔
    - (10) رسول الله الشيافية خودورود باك برسند ١١ ك عام بت فرمات مين-
  - (۱۱) قیامت کے دن سید دوعالم نورجسم کیا اللہ درود پاک پڑھنے والے مصافحہ کریں گے۔
    - (۱۲) فرشتے درودیاک پڑھنے والے کے ساتھ میت کرتے ہیں۔
- (۱۳) فرشتے درود پاک پڑھنے والے کے درودشریف کوسونے کی قلموں سے جائدی کے کاغذوں پر کھتے ہیں۔
- (۱۴) درود پاک بیر صنے والے کا درو دشریف فرشتے در بار رسالت میں لے جاکر یوں عرض کرتے ہیں ، پارسول المنطقیۃ! فلاں کے میٹے فلاں نے حضور کے دربار میں درود پاک کا تخد حاضر کیا ہے۔
  - (١٥) ورود پاك رو صفه والي كا گناه تين دن تك فر شيخ مبيل لكھتے-



| فهرشت |                                           |        |
|-------|-------------------------------------------|--------|
| صفحه  | مضمون                                     | نمرشار |
| بم    | انتباب                                    | ı      |
| ۵     | أنتسديظ                                   | ۲      |
| 4     | زكؤة دسيين كيففائل                        | ٣      |
| ۷     | زكوة شرويين پر وعيب رمي                   | ۴      |
| ۱۳    | زنوة كاتعسرلعيت                           | ۵      |
| 110   | ركؤة واجب بوسك كي شرطبيس                  | 4      |
| 14    | الرزكؤة كحاتسام                           | ۷      |
| 14    | زکوة کس طسرے اداہوتی ہے اورکس طسیرے ہیں   | Δ      |
| 19    | سونے مِاندی باہال تجہارت کی زکوٰۃ کابسیان | 9      |
| 19    | زكؤه غيبب صاحبين برنى صدى ڈھسا قەرىپىے    | 1.     |
| YI    | سائشہ کی رکوٰۃ کابیان                     | 11     |
| 11    | ا وسط كى زكوة                             | 17     |
| 44    | گائے جبینس کی زگوۃ                        | 1900   |
| 44    | <u>جيطر بکري ک</u> زکوة<br>رسم ر          | 10     |
| 44    | ز کوچ کن لوگوں کو دی جائے                 | 10     |
| 44    | سوال کیے ملال ہے اور کھے نہیں             | 14     |
| 49    | صدرو: نطرکابسیان                          | 14     |
| ۳.    | صاع کا وزن                                | in     |

#### بم الله الرحن الرجيم الصلوة والسلام عليك بارسول الله

نام كتاب : زكوة كي ابميت

مصدقه : مفتى اعظم پاكتان، حضرت علامه مولانا

مفتى وقارالدين صاحب عليه الرحمه

مرتب : مولانامحرشعيب قادري صاحب

فخامت : ۲۳صفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۱۱۵

اشاعت : اكتوبرسومي عنشعبان المعظم ٢٠٠١ اه

#### ابتدائيه

الحمد للدرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى الدوا محاب الجمعين ورينظر كما يجه "جمعيت اشاعت المستّ باكتان " كتحت شائع مونے والے سلسله مفت اشاعت كى ١١٥ وي كڑى ہے۔ زكوة اسلام كا ايك اجم ركن ہے جس كى اجميت اور مسائل سے اكثر مسمان عافل ہيں مولف محمد شعيب قاورى نے زير نظر رسالہ ميں ذكوة كفتاكل ومسائل تفصيل كے ساتھ ميان كے ہيں۔ اميد ہے كہ جمعیت كى سابقة كاوشوں كى المرح ميكاؤش بھى ان شاء اللہ تعالى قار كين كرام ميں بينديدكى كى نظر سے ديكھى جائے گى۔

اداره

نع مَدة ونصَلَى المُ وَلَا الْكُرِيمُ صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْ مَا وَلَمَ مِن عَرِجِي محد فعيب فادرى كاجى محددہ سيائل زكوۃ برمشتل يہ دسالہ دكھا اس سے مسأل ميح بي اللہ تعالی مؤلف موجہ نا عطب فرائے اور مسكمانوں موحسل كى تونيت ۔

الملّی تعبانی آسس کی اشاعت میں مالی وعملی تعاون کرنے دالے معفرات کو دنیا و آخرت میں جزاعطا فرائے۔ آئیں!

فيقسر محيرٌوق الكرس عغرك مغنى دارالعادم ابحديد ترامي مورشعبال المعلم مصلاح

### أنتناب

منحمدہ دنعتلی دنستہ علے کرمولے لکریٹو المالی المحد ال

علام مصلح الدين عدشعيف درى عغوله

# زكؤة ديني كفضأل

وَ رَانَ كُرِيمِ مِنِ التَّرْتِ الْيُ كَاارِشَادِ ہِے: -وَالَّذِيْنَ هُدُ لِلنَّحَاةِ فَاعِلُونَ أَهُ ترجمہ: - اور ضلاح باتے جزر كاة اداكرتے من - ايك اور جگدار شاد خداوندى

ُ وَمَا اَنْفَقَنْتُ وَسِنَ تَنْبُ فَهُو كُلِفُهُ وَهُو بَحْنِ وَالْزَادِقِ بِنَ الْ ترجم، - ادر حجکی تم خرت کردگے اللہ تعالیٰ اسس کی جگدا در دے گا ور دہ ہم تر روزی دینے والا ہے۔ ایک جگر فرانِ خداوندی ہے -

مَثَلُ اللّهِ عَمَالِهُ مِنْ مِنْ فِي قُون المنوالَ هُمْ فِن سَبِيلِ اللّهِ حَمَثَلِ حَبَّ الْبَنْ مَن سَهْ مَسَنَا بِلَ فِ حُلِّ مِسْ مُسِكَةٍ مِنْ الْمُحْ وَسَبِيلِ اللّهِ مَنْ لَمَن لَكَ اللّهُ يُطْعِف لِمَن لَيْنَا وَ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَلِيْمٌ مَ اللّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُن سَبِيلِ اللّهِ فُرَمَ لا مُنْ بِعُون مَا انْفَ قُواْمَ فَا وَلا ادْى الْمُحْ الْمُحْوَلُ مَنْ مُولِ اللّهُ مَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

توجید، بولوگ الله تعالی کداهی خرج کرتے بین آن کی کہادت اس دانک ہے جس سے سات بالین کلیس ہر بال سے نظودائے اور الله تعالی بعد جا اساب زیادہ دیتا ہے اور اللہ تعالی وسعت واللا در براعلم والا ہے بولوگ اللہ تعالی کی راہ میں اپنے مال خرج کرتے ہیں، بجنورے کرنے کے لبعد نه احسان جناتے ہیں۔

ندادیت دیے بیں۔ اُن کے فیے ان کا آواب ان کے رب کے صور سے اور ذال پر کی خود سے اور زو فیکن مول کے راہی بات اور خفرت اس صدقے سے بہتر بے جس کے لعبدا ذیت دینا مبو۔ اور التُد تعالیٰ بے بروا ہ اور خلم واللہ ہے۔ مفرت جا بروضی التُد تعالیٰ عندسے مروری ہے کے صفور صالی لتہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فریا ہی ہے مالی کی ترکو ہ اواکر دی نے سک التّہ تعالیٰ نے اس سے مشردور فریا دیا برا ذیے علق ہے روابت کی مصفور نے فریایا تہا الله اسلام میں فیدا بروابت کی مصفور نے فریایا تہا الله اسلام میں فیدا برونا یہ سے کہ اینے اموالی کی کرکو ہ اواکر د

زكؤة ناديين يروعيدي

ننگى دترى بى جوال معن بوتا ہے و ونركؤة ندينے كسے معن بوتا ہے۔ اخرجدالل وائی فى الاوسطاعیت ابى هديدة عن امپرالموملين عهد الفادوت الاعظم وضى، الله تعالى حنصه ا

بحقی صدیت یی بے صوراعلی صلات التدامانی وسلام وسلام علی فرات بین و حصنوا اموالکو بالزکوة و دا دوا مواضکه بالصد قد این مالوں کومفیوط فلعول بین کراوز کوة دسے کرا و را بینے بیار ول کاعلاج کر و فرات ہے دوا یا ابوداؤد فی مواسیله عن الحسن و الطبرائی و البیہ فی وغیرها عن جماعت مین الصحابة مرضی الله تعالی عنه هر واسی می کروز ایک بیعقل می کود کم کھی کم کندم اگریاس نبی موالی منال عنه حد و می دام سے ماصل کناا ور السفرین میں دال دیتا ہے ۔ اس دفت و و ہ اسے نماک میں ملادیا سے گرامبد المی نہ کہ فوارکود کم می کور کرا می می اللہ می کرامبد الله می کور کرا دیتا ہے۔ اس دفت و و ہ اسے نماک میں ملادیا سے گرامبد اللی سے کہ فوارک ان کے برابر می می می می دوا میں باب بر کھی وسید سے اپنے مالک می دعلا کے بھی میں بیاجی قدر فالم برگ الب بر کھی وسید سے اپنے مالک می دعلا کے بھی میں بیاجی قدر فالم برگ ایک دانہ کا ایک کے دور تم اورا کی ایک دانہ کا ایک کے دل و می بیاج بی بیسی ڈالیا و ہو بیانا ہے در کور و و تم اورا کی ایک دانہ کا ایک دل

یں اس فریان برنین نہیں جب آدکمالکا فریے در نتجے سے فرصکا بھی کو ان کہ اپنے بھی نعم دین و دنیا کی ایسی بھی نامی نعم دین و دنیا کی ایسی بھی اور نامی نامی بھی اور میں ہے درسول النیصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فروا تے ہیں اور مداس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فروا تے ہیں اور مداس اللہ کے قاموالکہ

توجه، تبارے سالم کالورامین ایہ ہے کہ پنے الوں ک زکزة ا واکرو دواء المبذام عن علقہ تہ ۔

مربیت الم حضور الله تعالی علد و الم فراتے ہیں . من کان بوص بالله وس سوله نلیز دن کو ق ماله - جوالت تعالی اور اس کے رسول الله تعالی علیہ ولم بر ایمان لآ باہو اسے لازم ہے کہ اپنے ال کا دکو قاد اکرے دوا والعالی فران این عدد منی الله تعالی عند ما

مربیت الم مصور بر وصلی الندتعالی علیہ ولم فراتے بیر بس کے پاس سونا جا ندی ہوا در اس کی ذکارہ ندرے قیاست کے دن اس فرر وسیم کی تنتیا اب نا کرجہنم کی آگ میں تبایل کے بھران سے استی فعم کی بیٹالی اور کر دی اور میٹھ برداغ دیں گئے جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہوجا بٹر گئی بھرانسین بیائیں گئے۔ قیاست کا دن کہ کیا میں مزاد برس کا جد ہوئی کرتے رہیں گئے۔ بہال کے کرتے اس مخلوق کا مساب ہونے۔

کے دل ۔

صدست ۱۰ سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیدوسلم فریاشته می وه اثر دها اس کامند این کی کی کرکے گامی تیا مال بود بی تیرا خسزا نه بود رواه لبخاری والنسائی عن ابوس ردخی الله تعالی عند -

صدیب آا سکاردوعالم الندتعال علیدوسلم فراتے ہیں فقر برگز ننگے بھوکے ہوئے کی تکیعت زائھائیں کے مگراغنیا کے باتھوں مِن لوالیے تونگروں سے الندتعالی سخت مساب ہے گا در انہیں در وناک عداب دے گارواہ الطرانی عن ابسرالمونین رضی الندتعالی عذر

صدييت ۱۱ موالت د بسعود رضى الله تعالى عن فرات مين زكوة مدويت والاستون بهد رفت الله تعالى عن فرات مين زكوة مدويت والاستون بهد زبان باكرم الله تعالى عليه وسلم برد مساور ما الله تعالى وجد و سرمات مين رسول الله تعالى للله

محد سرف 6. بستدنا الإذري التدتعالى عذف وايا النه بستان بروه بهم كاكرم تجريكي كريدة توثركر شائد سن مكل جائع كادرشائد كم بمدى بركس كے كريدة توثركر شائد سے مكل جائے كا درشائد كى بمدى بركس كے كرئد يال توثر تاميد سے نكے گا۔ احدید المشیعات عن الاحدیث بن قدید الم وقو اللہ سنا كرئے توثر كر بنیا تى سے دوائ سے نكے كا اور گذی توثر كر بنیا تى سے دوائ سے اور اس كے اور كرئے تاتے اور يى ايك كيفيت من دركھے

صدير الله تعالى عند الله الله الله الله تعالى عند في دوال الله تعالى عند في دوال الله تعالى عند في دوال الله و في دوال الله و مرى الله و مرد و و

است وزیر کیاندا اور دسول کے فریان کو یہ بی بی مقطع اسم بہا ہے۔ یا ہا ہم برار برس کی مدت ہیں ہے بانکا ہ صب بیس بی مدت ہیں ہے بانکا ہ صب بی بی برائد ہوں کے درایس کی مدت ہیں ہے انکا ہ صب بی براکہ دیکھ دیم کہاں بگر می کہاں وہ سادی عمر کا جوڑا ہوا مال کم ال سے منس ہو کی وہر کہاں وہ براکہ الدہ ہراکہ الدہ براکہ براکہ

تعللٰ ملیر ولم ہے سود کھانے وائے اور کھ لانے ولئے اور اس پرگوائی کرنے والے پر اور اس کا کاغذ نکھنے واسے دکوٰۃ نہ دیسنے والئے ان سب کو تیا سسے سے دن ملعوں تبایا ر د اہ الاصیبہانی۔

حدييث مم ا- رمول التدهل الشرقعال عليدوهم فروات مي قيامت ك دن آذنگروں کے نے تماہوں کے ہاتھ سے فوال ہے۔ مختل عوض کریں گے اے رب بمارے انہوں نے کا رسے وہ حقوق چھنے ممارے لئے ان پرفرض کے تقے ظائ نہ ديظ الشوع ومل فرائع كالمعجدتم بدايت عزت ومبال كالمتهي إياة ربعطا كرون كا- اور انهي دورر كمول كا- رواه الطباني والوايشنع عن السرمني السانوال عند صديث ١٥ من من وراقد س ملى الله تعالى عليدو لم في كم والك ديم وبي أعصيي للكوشول كاطره كيوهيني طرس تصادر جنبم كأثم يتحا ورتموس ادر مخست كاوى مِعَىٰ برلِوگانس تِوِيالِوں کو طرح چرتے بھرنے تھے جریل ابن علیدالسلام سے پوچھا یہ کون لوگ بی ریوش کی به زکوان ند دیست واست بیر- او مرالنند تعالی ندان برنط لم نهيم كي الدُّدْتعالى بندول يرْظلم بي فرياً ا- رواه البزار عن البهريريه خي الدُّنّال المُ معرميث ١١م دوعورتين فدمت والاي سوف ككتكن يبين ماخر بويش -صور الكسم لل التدنعال عليه ولم في فرما ياال فركزة ديم بورع ض كانسيس خوا یا کیاچا بخی پوکدالتُدلعالی مہنیں آگ کے کنگ پہنلے عض کی ندفر بایا توزکوہ دو۔ صريت 16- ايك إلى ما ندى كيفية بينيس فريايا ان كازكوة دتي ا انبول نے کھوان کارساکیا فرایا تو بی کھے جہم سے جانے کو بہت ہیں۔ رواہ الوداؤد الدادمطنى من ام المؤنين دمني التُدتعان عنهار

صديث 1 مديث مارمضوراقدس ملى الشرتمالي عليه وسلم فرمات بين زكوة نه دين والا تيامت كه دن دوزج من بهوگا- رواه الطراني عن اس رضي لشدتمان من

صربیت او نسر ما تے بی رسول الدمی الشدتمالی علید کم دونری بی ملے گا دہ تو نگر جوا ہے ال میں الشدتمالی کا تقاد انہیں کرتا غوض کو قد دیسے کی جانکاہ آخیں وہ نہیں جن کا تاب آسکے مذحیف والے کو بزار ہاسال ال سخت عذا ہو میں گرفتاری کی آمید دھنی چاہیئے کہ ضعیعت البیان انسان کی کیا جان اگر پہاڑوں پر ڈال جائے توسرم ہو کرفاک میں مل جائیں ۔ پھاس سے بڑھ کو ان کی ابینا مال جموٹ سیجے نام کی جوالت میں صرف کرے اور الشدی وجل کافرض اور اس بادشاہ تہار کا وہ بحاری قرض گردن پر رہنے دے یہ شیطان کا بڑا وھو کہ ہے۔ کہ آدمی کو سیکی کے پر دے میں بلاک کرتا ہے ۔

مسأل فقهيه

زکوہ شراعیت میں اللہ تعالی کے لین مال کے ایک محت کا یوشرع نے تقرار کی است الدوہ فقر من ہونہ ہا تھی کا آواد کی است اور وہ فقر مند ہاشمی کا آواد کردہ فلام۔

مستله: فركوة فسرض ب اس كامتكركافراورددين والافاس اوترل كاستى ورا دايس ما في كرن والاكن وكارسرد ووالشبادة ب -

مشرالكط . مستله دركاة واجب بوت كے لئے فيد فرطس بير يہ دركاة واجب بوت كے لئے فيد فرطس بير يہ دركاة واجب بوت كے لئے فيد فرطس بيرا درى مالک مناسب ہونا درى الله بوزاد ، انعاب قرض سے منارع ہونا درى نصاب كاماجت اصليہ سے فارغ ہونا دوى مال كانا كى ہونا درى سال كدن الله الله الله بالله الله بواتو المسلمان بول كا كاركا تا كى مؤرك كافرسلمال بواتو اسے يم كم ذديا جائے گا كه كورك فرائ كاركا ة دا كرے .

٧- بالغيوناء المانغ يرزكاة واجب بنس

معد عاقل مرونا : بمنون برزكاة واجب نبس جب يجنون بورے سال كو گھر نے اور اگر سال كے اول وا تورس الجام ہوا آ ہے با ہے ہے سال بس الجا نہون كا مورس الدے اور حنون اگرام لى بوينى جنون مى كالت بس لموغ موال الدی کا مالت بس لموغ موال الدی کا مال بہوش آنے سے شروع بوگا، یونی اگر حنون عارضی ہے گر اور سے سال كو گھر ليا توجب ان قد ہوگا اس وقت سے سال كا ابتداموگ مرس سے تراوی کا اس وقت سے سال كا ابتداموگ

ه بولى مطور برمالك بهونا الد پور مطور برمال كامالك بهويعن اس برقيعنديمي وب زكوة واجب ب درين بس-

۵۰ نصاب کادین سے فارغ ہمونا دنعاب کا مالک توب مگر اس براتنادین ہے کہ دین اداکر نے کے بعد نعاب ہیں سبتا توزکوۃ واجب نہیں جاہدے دین بند و کا ہو (جیسے قرض رزشی کسی جزکا تا حال ) چاہے عدا کا دھیے ذکوۃ ہوائی مشا کو کہ شخص صرف ایک نصاب کا مالک ہے اور دوسال گذرگئے کو کوۃ نہیں دی توصون پہنے سال کی ذکوۃ تواسس پر دین ہے اس کے نکا نے کے بعد نصاب باتی نہیں رہ تا المب فاد وسرے سال کی ذکوۃ حاجب نہیں روک جودین معیا دی ہو وہ ذکوۃ سے نہیں روک جول کے عاد تا دین ہم رکامطالب ہو المب نا اگرچہ متوہر کے ذمہ کتنا ہی دین ہم ہوجب وہ مالک نصاب ہے نوزکوۃ واجب ہے۔

مسئلہ دوہناں وقت زکوۃ سے درکتا ہے جب زکوۃ واجب مونے سے پیلے کامود اور اگرنساب پرسال گذر نے کے بعد دین ہوا توزکوۃ پرکوڈ اٹرینہیں زکوۃ دنی ہوگ

۸. نعماب کا حاجت اصلیہ سے قاریح میونا ا برومال حاجت اصلیہ کے ملا وہ ہواس میں ذکوتہ واجب ہے جب کہ وہ نصاب کے برابر ہو۔ حاجت اصلیہ: بینی زندگ برکونے میں جبزی خردت ہو اس میں ذکوتہ وا جب نہیں ۔ جیسے دہنے کا سکان جاڑے ۔ گرمیوں میں چیننے کے کچڑے ۔ نمانہ داری کے سامان میواری کے جانور ۔ آلات رہیشہ وروں کے ادرار ، اہل علم کے بیٹے حاجت کہ تاہیں ۔ کھانے کے لیے غلا

9 مال کا نائمی بوزا : ماں کا نائی بونالینی ٹرصے وال نواہ مقیقہ بڑھے یا کا نائی بونالینی ٹرصے وال نواہ مقیقہ بڑھے یا کا نائی ہونا ہیں کے باس کے نائب کے ایک ایس کے نائب کے تائب کے تائب کے دونسوری بی وہ اس لئے بیدا ہی کیا گیا بھا سے فلقی

کہتے ہیں جیے مونا چا ندی کہ بہ اس سے برمیدا ہوئے ہیں کہ ان سے جزی خوید جائیں یا اس سے بخلوق تونہیں مگراس سے بدمی ماصل ہوتا ہے کہ اسے نعلی کے ہیں بسونے چاندی کے علاوہ سب جزی نعل ہیں کہ تجارت سے سب بر نموہوگا ۔ اسال گذر تا :- سال گذر تا :- سال سے مراد قری سال ہے۔ یعنی چاند کے بہنوں سے بارہ ہینے شروع سال اور آخر سال ہیں تصاب کا مل ہے۔ مگر درجیان میں نصاب کی ہوگئی تو یکی گئے اثر نہیں رکھتی مینی زکر و داجب ہے۔

زگڑہ نین تسم کے مال ہر ہے ۔۔ د اہنمن تعین سونا جاندی - دہ ، مال تجامت وس سائم لین چرا ل پر چھوٹر سے جانور :۔

سو نے چاندی س مطلقا ذکوۃ داجب ہے جب کربق رنعماب ہوں۔ اگرم دفن کر کے رکھے ہوں۔ ہاستعمال میں ہوں تجارت کرنے یا مذکر ہے - ادر ان کے علادہ باتی چیز دل پر ذکو ۃ اس وقت واجب سے کونجارت کی بہت ہو یا چالیٰ پرچوڑے مانور۔

مسعله موتی اورجوا برات برزگوی واجب بنیں اگرچ نراروں کے بوق واجب بوگ ۔ بوق ارتجا برات کی نیازت کی نیاز

مسئله یختم نصاب کا ما مک ہے اگر درمیان سال پر کھا درمال بڑھا نواس بڑھ مال کا سال انگ منیں بلکہ پہلے مال کا فتم سال اس کے لئے بی ختم سال ہے۔ اگرچ سال یوراہونے سے ایک ہی منٹ پہلے حاصل بڑواہو۔

مسئلله مرکوه دیتے وقت اِنکوه کے لئے الله کرتے وقت زکوہ کی نیت کا ہونا فروری ہے انبت کے پرسی برک اگر اِچھاجا نے توبلا آئل بنا کے کا نیت کے پرسی برک اگر اِچھاجا نے توبلا آئل بنا کے کا نیت کے پرسی برک اگر اِچھاجا نے توبلا آئل بنا کے کا نیک وقت ہے ۔

مسئله - سال بحريك بوات كرار باس كه بعدنيت كى كدم كوديا بى دوركو قد من المرائدة و المرائدة ال

مسئله - ذکرة کامال المتوپر رکھا تھا کہ فیقروں نے نوٹ لیا توزکو تھ اوا ہوگئی اور اگر ہاتھ سے گرگیا اور فیقروں نے اٹھا لیا اگریدا سے پیچانٹا ہے ا ور راضی ہوگیا اور مال بریا دنہ توانی واہوگی ۔

مست له ، زکوه کاروپر مرده کی تجهنروکیس دکفی دفن ایاسبدکی تعمیرون به سبدکی تعمیر می اسبدکی تعمیر می است که استاکداس می فقیر کومالک کردیتا نهیں بایا گیا اگران چزوس می خرق کردیا جا دونوں کو ایک طراح رہ ہے کہ فقیر کوما کک کردیں می فقیر خوج کرے فواب دونوں کوم کا ۔ فواب دونوں کوم کا ۔

صدیث شرلعت میں آیا ہے اگرسو ہاتھوں میں صدقہ گذرا توسب کو وہیا ہی تواب سے گاجہ بیا دیسنے والے کوا وراس سے اجرمیں کچھکی نرموگی۔

هستگه رزگره دین می اس کا فردت بنین کردند ول کوزکوه کهر مد مد مد به به کرد و ک

هست که ایک بزار کا ما مک بد اور دوبزار کی زکون وی اور دید بسب که سال تمام یک اگراید میزار اور بوگئ توید اس کی ہے - ورن آشنده سال بن محسوب موگی توید جائزہے -

مسشله - اگرشک بے کرزکو قدی انہیں تواب دے . مسشله - ذکوة دین کے لئے وکیسل بنایا اور وکیل کوب فیرت زکوة

ال دیا گروکیل نے فقرکودیتے دقت نیت نہیں کی اداہ وگئی وہی زکوۃ کا ال ذی کو دیا کردہ فقرکودیے دقت نیت نہیں کی اداہ وگئی وہی زکوۃ کا ال ذی کو دیا کردہ فقرکودے دے اور ذی کودیئے دقت نیت کر ای تی توریش کا فی ہے۔
مب کہ یہ فقر ہوں - اور لڑکا اگر نا بائغ ہے تو اسے دیسنے کے لیے خوداس دکیل کا فقر ہونا اجی فردس ہے ۔ مگرانی لی یا اولاد کواس دقت دے سکت ہے جب موکل نے ان کے سواکسی حاص خص کو دیسنے کے لئے نہ کہ کہ یا ہم واسی خص کو دیسنے کے لئے نہ کہ کہ یا ہم واسی نہیں ہوں۔

مسشله - وکمیل کویداختیاد نبین که خود لے ہے، ہاں اگر زکوٰۃ وینے والے نے یکہ ریابہ وکر میک جا بوحرون کرو تو ہے سکتا ہے۔

هست لمد : دکوٰۃ کے دکس کویہ اختیار ہے کہ بنیرا مائٹ و وسرے کو دکمیں ل بنا دسے۔

هسد شکله رمباع کردین سے نکوٰۃ ادا نهوگ شلافق کوزکوٰۃ کی نیت
سے کھانا کھلادیا آوزکوٰۃ ادا نهوگ اس لے کمیہ مالک کردینا نهوا۔ ہاں اگر کھا تا
دے دے کہ کھائے یا معجائے توا داہوگئ ہے بنی انکوٰۃ کی نیت سے کپڑا دے دیا
توا داہوگئ۔

## متعطياندي يامال عجار في زكوة كابيان

مسئله سونے کانعباب پیں مثقال ہے۔ بینی ساڑھے سات تولے اور براندی کا دوسود درم مینی ساڑھے باون توسے .

مست که دسونے جاندی کے علاوہ تجارت کوئی جن ہوس کا جالیہ وال محصہ جاندی نصاب بہنچ قواس ہے برائوہ واجب ہے ۔ بعن قبرت کا جالیہ وال محصہ اور اگراسہ اب کی تعمت تو نصاب کو بہن ہے جی گراس کے ہاس ان سے علاوہ مونا جاندی بھی ہے تو ان کی قیمت سوسنے جاندی کے ساتھ طاکر مجبوعہ نصاب کو بہنچ از گوئی واجب ہے ۔ اسباب تجارت کی قیمت سو نے کی نصاب کی قیمت سے نگائی اور جاندی کی نصاب کی تیمت سے نبائیں قیمت سے نگائی جائے جس سے نصاب ہوری ہو۔ جسے آج کل تو بن جاندہ ہو اس سے نگائی جائے جس سے نصاب ہوری ہو۔ جسے آج کل کے ساڑھ میں اندی کی نصاب ہوگی ۔ لہنوالل کے ساڑھ میں اندی کی نصاب ہوگی ۔ لہنوالل کے ساڑھ میں اندی کی نصاب کی تیمت سے نگائی گائی ہے۔

مست که سونابی ہے اور جاندی ہی اور دونوں پرسے کوئی بھی نعاب کے مرابر نہاں توسوٹ کی قیمت کی جاندی میں ملائتی تونعاب ہوجاتی ہے ۔ اور جاندی کی قیمت کا سونا سولئے ہیں المائیس تونعاب نہیں ہوتی تو واجب ہے ۔ اور جاندی کی قیمت کا سونا سولئے ہیں المائیس تونعاب نہیں ہوتی تو واجب ہے کرمیں میں نعماب بوری ہووہ کریں

مسسئله رُکوهٔ برنعاب دیمس نعاب پرچالیسوال معسب را در خرب صاحبین برنهایت اسان اور فقراد کے لئے نافع یہ ہے کرنی مدی ڈھا پا ۲ روپے سوتے اور چاندی کے نعاب سے اگر کچوزیادہ ہو تواس کا تا تدہ یہ ہے کہ نھاب کا چانچوال معسب کم زیاد تی ہوتو اسس زیادتی س کرلیاتی نہیں ہے سائمك ركوة كابيان

یّن تم کے جانوروں میں زکوہ واجب ہے۔ جب کہ سائڈ ہوں۔ اور خ ، بکری گائے۔ سائٹروہ جانور ہے جوسال کے رہادہ ترجعے چرکرگذرکر تا ہوا ور اس سے خعوش صرت دودھ اور نیچے کیٹا یا نسد برکر با ہے۔

أونث كي زكوة

با پخ اونٹ سے کمیں کو ہ واجب نہیں ۔ اورجب یا پنج یا پاتنے سے زیادہ موں گرکی ہیں۔ اورجب یا پنج میں انکے سے زیادہ موں گرکی ہے۔ گرکی ہیں سے کم تو یا نچے میں ایک مکری واجب سے بعنی با پنج موں تعامک بکری دسس موں تود و بکری وعلی صفاالفتاس ۔

مسئله : دَکُوْهٔ مِين جومکری دی بدنے وہ سال سے کم کی دیہو۔ بکری یا بکرا پیومیٹ ہیں .

مسئله - دونصالوں کے درمیان جوہوں ده عفوص بعنی ان کی پورکؤة نہیں شادات آخد موں جب بی دی ایک کمری .

هسسشله میبی ادف بول توایک بنت بخاض دین رایسی سال سے کچه زائد عمل دیں جینی ایک سال سے کچه زائد عمل اوقتی بینتیس کک بہا کا مہرے بعینی دی ایک بنت مخاص دیں جینی ہی ایک بنت بین میں ایک بنت ابون راحی و وسال سے کچه اوپری اوفلی بچهالیس ساٹھ تک بین ایک حقیہ آئی سال سے کچه اوپری اونٹی ) اکسٹھ سے کچھیزی کے ایک جنگ راوپری اونٹی ) اکسٹھ سے کچھیزی کے ایک جنگ راوپری اونٹی ) جنگ بین سال سے کچھ اوپری اونٹی ) جنگ بین سال سے کچھا اوپری اونٹی ) جنگ بین سال سے کہ اوپری اوپری اوپری ایک بعد ایک مونیت الدین مک دومت اور سر بابخ میں ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک اوپری سوئیس میں دومت دوبکہ ایک بکری اوپر ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک بکری اوپر ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک بکری اوپر ایک سوئیس میں دومت دوبکہ ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دوبکہ دوبکہ ایک بالک بکری مقدال کے دوبکہ ایک بلیک بکری شرا ایک سوئیس میں دوبکہ دوبکہ کی اوپر ایک سوئیس میں دوبکہ دوبکہ ایک بلیک بکری شرا ایک سوئیس میں دوبکہ دوبکہ دوبکہ دوبکہ ایک بلیک بکری شرا ایک سوئیس میں دوبکہ ایک بکری شرا ایک سوئیس میں دوبکہ دوبکہ کا دوبکہ دوبکہ

مسئل فی نوش کی می زگو قداجب ہے جب کسان کارواج اور طین ہو کر یہ می نمن اصطلاح ہیں۔ اور میسیوں کے حکم میں ہیں یعنی سافر سے باون تولہ جاندی یا سافر سے سات توارسوئے کی تیمت کے نوٹ پرزگو ہ واجب ہے۔ اوراس کے آگے سوئے جاندی کے صاب کے قاعدہ سے۔

مسٹ کے۔ التجارت میں سال گذر نے برجوفیت ہوگی اس کا اعتبارہ کرشر طیر ہے۔ گرشر طیر ہے۔ گرشر طیر ہے۔ گرشر طیر ہے۔ گرشر دع سال میں اس کی فیمت دوسو در سم سے کم نوہو۔
مسٹ کے درجوسا مان کو ایر بردینے سے لئے فریدا گیا اس کو بچام مقصود ند ہو بلکہ اس کی فیمت برجی کرکو ہیں مشلاً کا دیگوں اس کے ذریعہ سے ہم مذل کرنا مقصو د میو ۔ اس کی فیمت برجی کرکو ہیں مشلاً کا دیگوں کہ شیس کی کرئیس کے ذریعہ سے ہم مذل کرنا مقصود میو ۔ اس کی فیمت برجی کرکو ہیں مشلاً کا دیگوں کہ شیس کی کرئیس کی کرئیس کے دریعہ سے ہم ان کرنا مقصود میں وغیو ۔

بحيظ كرى كي ركوة

بالین سے کم پیڑیکریاں ہوں وزکوہ واجب بہی اور جائیس ہوں وایک بکری اور ہی مکم ایک سوبس تک ہے ۔ یعن الدین بی وہ ایک بکری ہے ۔ اور ایک سواکس میں دو مکریاں اور دوسو ایک بیریش بکریاں اور جارسویس جار بکریاں بھر برسوبرایک مجری اوجود نعابوں کے بیری ہے اس مک ذکاہ مواقع حسستہ للہ ۔ زکوہ میں اختیارہ کے کہ مری دے یا بھا جو کھی ہویہ فرورہ کرمال بھرے کم کا نہو۔ اگر کم کا ہوتو قیمت کے حاب سے دیا جا سکتا ہے۔ مسسٹ للہ ۔ بیٹر ، ونر بمری میں دائل ہے کہ لیک تم سے نصاب بوری مہر تو دوسری قدم کو طاکریں ، اور زکاہ ہیں جھٹر دنہ بھی دسے ہیں۔ مگر سال ہم سے کم کے نہوں۔

مست کی ۔ اگری کے یاس اونٹ، کھتے، بکریاں سب ہیں مگرنعاب کسی کالچوانبین آوندی کرنے کے داور زکاۃ واجب نہوگی۔ اور زکاۃ واجب نہوگی۔

رکوہ کی اوگول کودی جائے

حسستُ لما درکوهٔ کے مصادت سات ہیں -۔ (۱) محقر (۲) مسکین (۳) عال (۳) رقساب (۵) عسادم ( ۲) فی سبیل الٹکر (۵) ابن السسبیل ۔ دمل القاس بعرائي سوبيات في تفاقل كاست نياده بوتوان من ولها بى كري جديا فروان من ولها بى كري جديا فروع من كيا تحا بعنى برا في بها يك بكري اور كليبي مي بنت نماض بهوه مي بنت نماض بهوه مي بنت بهون يون الشده بوان دست دي ري عروس كر بعده كالم بوان دست دي ري عروس كر بعده من طرقة بريس جرا يك سوبياس كر بعدب بين برون دست دي ري عروس كر بعد ومن فاحق في بترس من بنت لبون بعروس كي بعد ومن في بياليس كر بعدب بين برنت نماض في بين من بنت نماض في بين من بنت لبون بعروس كي بالتياس كر وسوني اليس من بروس وي بياليس كر وسوني اليس من بنت نماض في بياليس من بنت لبون بعروس وي بياليس من بروس وي بياليس من بروس وي بياليس من بنت نماض في بياليس من بنت لبون بيروس وي بياليس من بيروس بيروس بيروس بياليس من بيروس بير

هستنگه اوزشی زکزه می جادنش کا بچددیا جا آب آونروری بے کدوه ماده بونردی ترباده ی قبست کا بودری نیس لیا جائے گا-

كالمعينس كيركوه

مست على تيس سے كم كايش ہول توركؤة واجب نہيں تيس پورئ ہول تو ان كى زكؤة بيرا يك تبيع داين سال بھركا بھڑا ) يا بميعہ داينى سال بعرى بھيا ) ہے اور چاليس بوتو يك فين دوسال كا بھڑا ) شينہ دوسال كى بجيا ) انسطة تك ميں كم ہے۔ بھرسانط بيں دوميع يا تبيعہ بھر تريس ميں ايك تبيع يا تبيعہ اور جاليس بن ا يك شي اور استى بى دوميس وعلى بذا القياس .

مستشله محلی مینسی کالی مکہدے اوراگر ددنوں ہوں تو الالیں جیسے بیس گائش اور دس بعینس توزکو ہ ماجب ہوگئ - اورزکو ہیں اس کا بجیال جائے محاج ذیا دہ ہولین کائے زیا دہ ہوتو کا گئے کا بچہا و کھینس زیا دہ ہوتوجیئیس کا بچہ اورکوئی زیا دہ نہوتوزکو ہیں وہ بچیس جرمتوسط درجہ کا ہو۔

هسستگله نقره آدی ہے۔ سکیاس کچھ ہوگر زاتنا کہ نصاب کو جہنے جائے بانعاب کو جہنے جائے جائے بانعاب کے بانعاب کے بانعاب کے برابر ہوتواس کی ماجت اصلیمیں سنعرق ہو (جیدرہنے کا مکان ۔ بہننے کے وزار دیوہ) جو فرورت کی چیزیں ہیں جلسے کتی ہوتو ہی ہوں یا استف کا قرمن دارم وکر قرمن ڈکا نے کے بعد و دیجے وہ نعاب کے برابر نہ و تو فقر ہے ۔ اگرچہ اس کے پاس ایک توکیا کئی نعابی ہوں ۔

مسٹ کے میکن وہ ہے می کے پاس کچونہ ویہاں کہ کھانے اور بدن چیائے کے اس کا تحاج ہے کہ توگوں سے موال کرے۔

مستله مسكين كوسوال علال بدر اور وقيركوسوال ناج أنراس الفتكه اس كم باس كعاش كواور بدل جميان كوب راس بغير فرورت وجبورى كم سوال وام بد-

مسئله عال ده بعض بلاشاه اسلام فاکؤة دعشوصول کرند کرای مقرکیا ہواسے کام کے لحاظ سے اتنادیا جلٹے کہ اس کوا ور اس کے مددگاروں کومنوسط طور برکانی ہو مگرا تنانہ و جائے کہ جود مسول کر کے لایا اس کے مددگاروں کومنوسط خور برکانی ہو مگرا تنانہ ہو جائے کہ جود مسول کر کے لایا اس کے تصصد نیادہ ہو۔

مسئل ، ركاب سے مرادم كاتب فلام كودينا كداس ال وكو قد بار كاب سے مرادم كاتب فلام كودينا كداس ال وكو قد سے بار

مسئله. فادم سے مراد میاون ہے بی اس براتادین ہوکہ اسے نکا کے بعد نصاب باتی شہرے۔

هست للد في سيل المنوي التركي التركي والم من فوق كرنااس كي في صورتي بي ميد كو في من المركة كالمال المركة المركة المركة كالمال المركة ال

دے کے بیں اگرچروہ کما سکت ہو۔ یا کوئی جے کوجانا چاہتا ہے اوراس کے ہاں ال نہیں اس کوز کو ہ و سکتے ہیں۔ مگر اس جے کے لئے سوال کرناجا ٹربٹیں۔ یا طابعلم جوعلم دین پڑھتا ہے اسے بھی زکوۃ و سے سکتے ہیں۔ بلکہ یہ طالب علم سوال کرکے بھی مال زکوۃ ساسکتاہے۔ جب اس نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے منا ویج کوکھا ہو۔ اگر م کما سکتا ہو او نہیں ہزئیہ کام کے لئے ترکوۃ خوج کرنا فی بیس العقد ہے جبکہ بطور کیلک ہو بغیر کمیک زکوۃ ہ او انہیں ہو کہتی۔

مستله بهت سادگ دکوه کامال اسلای مدرسوں میں پہنچ دیتے بی ان کوچا ہیئے کہ تمولی مدرسرکو تبادیں کرینرکوہ ہے ۔ ٹاکھ تولی اس کوا اگر رکھے۔ اور دوسرے مال میں نہ طائے۔ اور غرب طلبا ، برخری کرسے کیمی کام کی اجرت میں مندے ورز ذکوہ نہ ہوگی۔

هستهله - ایوانسبیل نی ساخرس کے پاس مال دریا وہ زکو ہے سک ا ب اگرچر گھریر مال موجود ہو گراندا ہی ہے سس سے مزورت بوری موجلت نہادہ کی فرورت نہیں .

مسئله درگاه اداکریم به ضروری بدی به جدی اسے مالک بنا دی اباحت کا نیس دلانا زکوه کا مال مجدیس نگانا یا اس سے میت کوکفن دینا یامیت کا ذیب داکرنا یا غلام آزاد کرنا ، بل سراسته با مؤک بنواد ینا - نهر ایکنوال که دواد بنا - ان چیزول میں منسرے کرنا یا کتاب دغیرہ کوئی چیز فرید کروقعت کرنیا کا نی نبیں اس سے ذکارہ ادا نہ ہوگ ، جب تک کی نظیر کومالک ندنیا دیں - البتہ فعیر ذکور تک مال کا مالک ہوجا سے کے بی نے دائی طرف سے ان کامول میں فرق کرے ذکر رسکتا ہے ۔

مستمله - ابن يين مال باب دا دادادى . نانا، نانى وغيره م جن ك/ولاد

اصليريست بي.

مسئله مع تندرست كوزكوة دسسكة بي اگرى كمان برتورز دكمتابو . مگرسوال كرنااست مائز ننبي .

مسدندله موتی براوغره جواجرس کے پاس بهوں اور تجارت کے لئے منہوں توان کی رکڑہ واجد منبی مگرحب نصاب کی میت کے جوں توزکو ہ ہے بنبیں سکتا .

هست کمله . بنی باشم کوزکوا ق نبی د سے سکتے ۔ بنی باخم سے بہاں مراد خفرت ملی و صفرت جعفروعقیل و صفرت عباس وحارث اب مطلب کی اولاد بس ۔

مسئله . مال باشى بلكرت النهوا در باب باشى نهوتو باشى نهين اس من كشرع فى نسب باپ سے بداندال سے خص كوزكة و مستكة بي جب كه ندين كى كو ك اور وجد د به و

مستبله مستفله مسدق فل اور وقعت کآمنی باشم کودے سکتے ہیں ۔ مستشلہ جی لوگوں کی نسبت بیان کیا گیاکہ انہیں فرکو ہ دے سکتے ہیں ۔ ان سب کا فقیر مونا شرط ہے سوا عالی کے اس کے ہے فقیر مونا شرط نہیں اور ابن البیں اگر چنی ہو مالت سفریں جب کہ مال نہ ہوتو و ہی قتیر کے حکم میں ہے باتی کسی کو جونو فر نہوز کو اق نہیں دے سکتے ۔

مسئله بس نع تحری کینی سوچااور دلیس به بات جی که س کورکو آه دے سکتے بس اورندکو آہ دے دی معمل میں معلی بتواکدوہ معرون زکو آہے یا کچچ مال شکلا توا داہدگئی۔

مسئله . اگربسوچ مجے دے دی دین برنیال می شایک اسے دے

یں پر ہے اور اپنی او لاد دلینی بیٹا بیٹی، لِزماد لِولّی، نواسا، نواسی و نیرہم ) کورکوہ نہیں دے سکتا۔ لوبنی صد و فطرد ندر شری د کفارہ ہی اہیں دے سکتا ہے۔ رہا صد قدنقل تودہ دے سکتا ہے۔ بکہ بہتر ہے۔

مسئله بیوی شوبرکوا در شوبریوی کوزکو قانی در سکآ البت طلاق دیش در سکآ البت طلاق دیش در سکآ البت طلاق دیش در سکتی بود که در سکآ ہے۔ مسئله یخنی بی بی کوزکو قدر سکتے ہیں عب کا نصاب کا مالک نہ ہو سنی فنی کے بار کو کو قدر سے سکتے ہیں عب کا نصاب کا مالک نہ ہو شی فنی کے بار کو کو قدر سے سکتے ہیں جب مقدر ہو۔

مسئله یغی مرک نابان بچکورکو آنیس مسکت اورغی ک بالغ ادلادکودے سکتے ہیں جب کر مدفقہ ہوں .

مس ملے ۔ بخض ماجت اصلیہ کے علاوہ نصاب کا مائک ہواس کو ذکر اور بنا بائز نہیں اس کی جہدا میلیہ کے سامان کے علاوہ اتنا مال ہوکہ اس کی تیم سے دوسودر سم ہو جائے خوداس ال پرزگوہ وا جب نہوشلا چھ آولہ سونا جب دوسودر سم کی تیم سونا جب دوسودر سم کی تیم سے اگر جہ اس پر نرگؤہ وا جب نہیں کہ سوئے کی نصاب ساف ھے سات تو ہے ہے گراس تحف کو زگؤہ واجب نہیں دوسودر مہے نہیں درسکتے ۔ یا شلاجی کے ہاں ہیں گائے ہیں جن کی تیم سے دوسودر مہے تواس کو زکو ہ نہیں دے سکتے ۔ اگر جہ سے گلوں پر درکؤ ہ واجب نہیں۔ تواس کو زکو ہ نہیں دے سکتے ۔ اگر جہ سے گلوں پر درکؤ ہ واجب نہیں۔ مصد شلالے ۔ مکان ۔ سامان خان داری ۔ پہنے کے کہوئے ۔ نما دم سواری کا جانور بہتمیار ۔ ابل علم کے لئے کتابیں جو اس کے کام میں ہوں یہ سب حاجب

سکتے ہیں یا بنیں اور بعدیں معلوم ہُواکہ است یں دے سکتے تھے۔ توادانہوئی ور منہوگئی۔

مست که و دخروه دخروه دخروه دفات می افعنل یه مه پیلم این بجائرون بر کودے - بھران کی او لادکو بھر تجا در دھر بھیران کی اولادکو ، پھر ماموں کو ، بھرخالہ کو بھیران کی او لادکو بھراہنے کا وُں یا شہر کے رہنے والوں کو مدیث میں ہے کہ اللہ تما نی اس شخص کے مدید تھے کو بول نہیں فریا تا جس کے دہشتہ واراس کے سلوکر کریے کے بحت اے ہوں اور رہنے ول کو دے ۔

صسد شل - برندب کورکو قدیناجائز نہیں ۔ اور اسی طرح ان مرتدین کویسی دین سے ددا نہ ہوگی جوزبان سے تواسلام کا دعوی کرے دیکن نعدا اور دسول کی شال گھٹا تے یاکسی اور دینی امرکا ال کا دکرتے ہیں ۔

هستله می کیاس آن کے کمانے کو ہے یات درست ہے کہ کماسکتا ہے اسے کھلانے کیلئے سوال طلابیں۔ اور بے مانگ کوئی خوددے دے تولینا جا ٹرہے۔ اور کھانے کواکس کے باس ہے مگر کڑا نہیں توکیڑے کر ہے سوال کوسکتا ہے۔ یونہی اگر جہاد یا طالب علم دین میں لکا ہے تواگر جے تندریریت اور کمانے کے لائق ہواسے سوال کی اجا دیت ہے۔

هسسمُله بعیک مانگنابهت دلت که بات سد بنیرفرورت سوال دکوم صدینوں سے ثابت ہے کہ بے خودرت سوال کرنا حرام ہے کہ سوال کرنے والاحرام کھا تلہے ۔ رسول النّد صلی النّد آنیا کی علیہ وسلم نے فرایا جوسوال سے بجنیا جا ہے گا النّد تعالیٰ اسے بچائے گا۔ اور حرفی بنیا جلہے گا النّد آنیا کی استے تی کردے گا۔ اور حرصر کرنا چلہے گا النّد آنیا کی است صروے گا۔ اور فرمایا جو بہندہ سوال کا دروازہ کھولے محال لنّد تعالیٰ اس پرتماجی کا دروازہ کھولے گا۔ اور فرمایا جوسوال کرسے اور اس

پاس آنناهے کر جواسے بے بروا کہ کسے تودہ آگ کی نریادت جا ہتا ہے ۔ توگوں فرع من کیا دہ کشاہے جس کے ہوتے سوال جائز نہیں۔ فرمایا مجع دشام کا کھانا۔ ( البوداؤد ۱۰ بن حیان وابی خسیزیہ)

صت قه وطركابتيان

حسسُله ِصِح صاد*ق شروع ہونے کے بعد بچ* پہیامِ وَایا ہو کا نسر سلمان بَوَایا ہونیق غنی ہُواس پرصد قہ فط واجب نہ بُوا۔ حسسۂ لمہ دمیع صادق شروع ہو تھے سے پہلے کا فسیرسلمان ہوگیا یا بچہ

پیدا بُوایا بِ فقرتِما و هُنَی بُوگیا توصد قدا فطروا بههد. مسئله صدقهٔ فطربِرسلمان آزاد مالک نصاب بر (جس کی نصاب

ماجت اصلیه کے علادہ ہو، واجب ہے۔ اس میں عاقل با نغ اور مال نامی ہولئے مشرط نہیں تا میں اسلامی کے در مال کا می ہولئے مشرط نہیں۔

مسسئله - مرد مالک نعباب براین طون سے اور اینے ہجو کے بیجے کی طرف

مدق فط وا جب ہے۔ جب کہ بچہ تو دکا مالک نہ مواور اگزی نعماب کا مالک ہو توہس کاصد قد فطراس کے مال سے دیا جائے۔ اور مجنون اولا داگر جر با بنے ہو جب کم غنی نہونوکس کاصر قدفط اسس کے باپ پر واجب ہے۔ اورغنی ہولوخود اس کے مال سے دیا جائے۔

مستله مستله وستنافطوا جبهون کے افروز ور وکان شرط نہیں اگری عذر دسفر مرض بل ها ہے اور دور ور وکانشرط نہیں اگری عذر دسفر مرض بل ها ہوں کے وجہ سے یامعاذ التّدبل عذر دور ور در کھا جب بھی واجب ہے۔ بعث در مسئله باب نہود وافلان باب ہے۔ بوت کی طون سے مسئلہ رائی ہوی اور عاقل بالنے اولاد کا صدقہ نظراس کے ذمہ بہیں واکر جدان کا نفقہ اس کے ذمہ ہو۔

صدقهٔ فطرک تقواریہ ہے گھیوں یاس کا آٹا یاستخوا وہا اصاع ۔ کمجوریا منقد یا بَوِیا اُسس کا آٹایا سنٹو ایک صاع ۔

مسئله گیهول اور تودین سے ان کا آنادینا افضل ہے۔ اور اس سے افضل سے کر قیمت دے۔ یا بچوکی یا مجور کی گرگرانی می خود ال چیزول کا دینا قیمت دین سے افضل ہے۔ اور اگرخسر اسکیموں یا ہوکی قمیت دی تواجی کی قیمت سے جوکی بڑے دہ اور تکرے .

### صاع كاوزك

اعلیٰ درجے کی تقبق اور امتیاطیہ ہے کھ اع کا درن چاندی کے بہتے روپے سے بین سواکیاون روپ ہے ہم اور آدھا صاع کا فرک ایک سو کچیز روپے اکٹنی مراو بہت (خاوی رضویہ) اور نے وزن سے ایک صاع کا وزن چار کلواور تقدیم ایک صاع کا

گرام ہوتا ہے۔ اور آدھاصاع کاوذان دوکلواور تقریب بینتالیس گرام ہوتا ہے۔

مسئله مسدنده طرک معارت وی بی جزدگرة کے بیر لینی بن کوزگرة دے سکتے بیں انہیں نظرہ بی دے سکتے بی سواعا مل سے کہ اس کے لئے ذرکا ہے لیا ونہیں .

## ختمشد

### فروغ المستت ك لئ المام المستكادس تكاتى بروكرام

1. 20,55 to a grandition of الإيران المركزة with a to look built to hardens - 8 ٣ . طبائع طليا ر من من من المريان و المريان J. O.K. ه الله الله المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المرجعة المرجعة المرجعة المرجعة المرجعة المرجعة المرجعة and free long no in the breathing . The state of the s وي العالم المنظرة في المارال ويتي المن المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة في المنظرة المن الم يان مان المان المان المسلم والميان المسلم والميان المسلم الميان المسلم الميان المسلم الميان المسلم المسلم المسلم 9۔ جوہم میں قابل کار مورد واور اپنی معاش میں 🔭 😅 باب منا بھی ہو کہ کے فارش البال

بنائے جا کیں اور جس کام میں اُٹین عمیارت ہوا سے یا بین . اُ پ کے قدیمی اخبارشائع ہوں اور وقتا فو قرائی ساز باری ، مذہب میں مضایین شام طک۔ اُن میں والم قیت روز اندیا کھرے کم ہفتہ دار دیا تاریخی ۔

حدیث اور اور ۱۳ فرز ماندیش وی کا کام آن ۱۰ میناری مینی گا" اور کیول درصاوق مؤکر صاور ۱۰ مین الله کام ۱۴ مینی

(فتاوي رضويها جلرانا المنوراتا)

### پیغام اعلیٰ حضرت

امام المسنّت ، مجدد دين وملت الشاه احمد رضا خان فاضل بريلوى عليه الرحمه پیارے بھائیو اتم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیڑیں ہو بھیڑئے تمہارے جاروں طرف ہیں یہ چاہتے ہیں کہمہیں بہکادیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تمہیں اینے ساتھ جہم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گودیو بندی ہوئے، رافضی ہوئے، نیچری ہوئے، قادیانی ہوئے، چکڑ الوی ہوئے ،غرض کتنے ہی فتے ہوئے اوران سب سے نے گا ندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کواپنے اندر لے لیا بیسب بھیڑئے ہیں تمہارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملوں سے اپنا ایمان بچاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور سے صحابہ روش ہوئے ،ان سے تابعین روش ہوئے ،تابعین سے تع تابعین روش ہوئے ،ان سے ائم جہتدین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم سے کہتے ہیں بینورہم سے لے لوجمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روش ہووہ نور بیہے کہ الله ورسول كى تجى محبت ال كى تعظيم اوران كے دوستوں كى خدمت اوران كى تكريم اور ان کے دشمنوں سے میچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنی تو مین یاد يحروه تمهارا كيسابى پيارا كيول نه بوفورأاس سے جدا ہوجاؤجس كوبار كاورسالت ميں ذرابھی گتاخ دیکھو پھروہ تمہارا کیابی بزرگ معظم کیوں نہو ،اپنے اندر سےاے دودھ سے مھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصايا شريف ص ازمولا ناحسين رضا)

### جمعيت اشاعت املسنت بإكستان كي سرگرميان

#### ہفت واری اجتماع: \_

جمعیت اشاعت اہلسنت پاکتان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا • ابجے رات کونو رمجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر و مختلف علائے اہلسنت مختلف موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسله اشاعت: به

جعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتذر علائے المسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مبحد سے رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ و ناظره: \_

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی:۔

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکتان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتا ہیں پڑھائی جاتی ہیں۔

### كتب وكيسث لا تبريري:

جمعیت کے تحت ایک لائبر رہی بھی قائم ہے جس میں مختلف علائے اہلسنت کی کتابیں مطالعہ کے لیےاور کیشیں ساعت کے لیےمفت فراہم کی جاتی ہیں ۔خواہش مند حضرات رابط فرمائیں۔